## **67**)

## غلطیوں سے بچنے آور کامیاب ہونے کا طریق

(فرموده ۲۰۰ متی ۱۹۲۴ء)

تشمدو تعوذ اور سورهٔ فاتحه کی تلاوت کے بعد حضور انور نے فرمایا :

انسانی علم اور انسانی سمجھ نمایت ہی محدود ہے اور ان دونوں کے محدود ہونے کی وجہ سے انسان بعض دفعہ ایک بات کو اینے بلئے مفید سمجھتا ہے حالا نکہ وہ اس کے لئے مصر ہوتی ہے اور بسا او قات وہ ایک بات کو اینے لئے معز خیال کرتا ہے اور وہ اس کے لئے مفید ہوتی ہے اور اس وجہ سے وہ یقیی طور پر کسی امرکے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آیا یہ امر میرے لئے مفید ہے یا مفزہے فیصلہ نہ كريكنے كى وجه سے اس كى حالت ايك متردد فخص كى سى ہوتى ہے۔ جو كسى امركو مفيد سجھ كرنہ تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور نہ ہی کسی امر کو مصر خیال کر کے اس سے پچ سکتا ہے۔ اس وفت اس کی حالت نمایت قابل رحم ہوتی ہے۔ اس حالت کے متعلق خدا تعالی فرما تا ہے۔ و عسٰی ان تكر هو اشيئا و هو خير لكم و على ان تعبو اشيئا و هو شر لكم (الِقره ٢١٧) يُعِنُ بَصْ دفعہ تم سمی چیز کو ناپند کرتے ہو۔ لیکن وہ تمہارے لئے مفید ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ تم ایک چیز کو مفید خیال کرتے ہو۔ حالا تکہ وہ تمهارے لئے مضربوتی ہے۔ تم بھی اپنی طرف سے کسی چیز کا اچھا متیجہ حاصل کرنے کے لئے سامان مہا کرتے ہو۔ لیکن باوجود اس کے پھر تیجہ برا فکاتا ہے۔ جس کی وجہ صرف سے ہوتی ہے کہ وہ سامان جوتم نے اچھا تیجہ پیدا کرنے کے لئے مہیا کئے تھے۔ ان میں وہ سامان موجود نہ تھے۔ جن کے استعمال کرنے سے اچھا متیجہ نکلنے کی امید کی جاسکتی تھی۔ اور وہ مخفی سامان تم اچھا بتیجہ بیدا کرنے کے لئے اس لئے مہیا نہ کرسکے کہ وہ اپنے خفا کی وجہ سے تمہاری نظروں سے او جھل رہے اور تمہاری نظران تک نہ پہنچ سکی۔اس لئے نتیجہ برا نکلا اور تمہارے لئے مملک ثابت ہوا۔ دیکھو کہ کوئی مخص حالات کی ناوا تفیت کی وجہ سے لنڈن میں اس طرز کا مکان بنائے جیسا کہ ہندوستان میں بنایا جاتا ہے اور پھراس میں آرام و آسائش سے رہنے کی امید کرے اور دل سے

چاہے کہ اس مکان میں اپنی زندگی کے دن باسمولت گذاروں تو کیا اس کی یہ خواہش بوری ہو جائے گی۔ ہرگز نہیں۔ اگرچہ اس نے اپنی طرف سے کمال ہوشیاری کے ساتھ مکان بنایا ہو۔ لیکن اس میں آرام سے رہنے کی اس کی غرض بوری نہ ہو گی کیونکہ اس نے ان حالات کو اپنی ناوا تفیت کی وجہ سے مد نظر نہ رکھا ہو گا جن کا مد نظرر کھنا وہاں کے لئے ضروری ہے اور وہ سامان مہیا نہ کئے ہوں گھے جو اس ملک میں آرام پنچا سکتے ہیں اس کا مکان برف سے امن میں نہ ہو گا۔ اور اس سے وہ تباہ ہو جائے گا کیونکہ وہاں وہی مکان برف کے طوفان سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جن کی چھتیں نوکدار ہوتی ہیں۔ ان پر برف پڑنے سے برف ادھر ادھر چھتوں پر سے گر جاتی ہے اور ان کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ لیکن چوڑی چھتوں والے مکانوں سے جس طرح کہ یہاں بنائے جاتے ہیں۔ برف گر نہیں سکتی تو وہاں وہی مکان محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جن کی حجشیں نو کدار ہوتی ہیں۔ پس اگر کوئی جس طرح یمال مکان بنایا جا آ ہے وہاں بھی بنائے تو ضرور اس کا مکان برف سے تیاہ ہو جائے گا جس کی وجہ بنانے والے کی ناوا تفیت ہو گی۔ اس نے اپنے ذہن میں بیہ سمجھ لیا کہ جس طرح یہاں مکان بنایا جا تا ہے اور محفوظ رہتا ہے۔ ایسا ہی اگر وہاں بنایا جائے۔ تو وہاں بھی محفوظ رہے گا۔ اس کا متیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا مکان برف کے طوفان سے تاہ ہو جائے گا۔ اس طرح دیگر معاملات میں انسان اینے ذہن میں کچھ باتیں ایس سمجھ لیتا ہے جن سے وہ خیال کرتا ہے کہ نتیجہ اچھا نکلے گا لیکن نتیجہ اس کے خیال کے ماتحت اچھا نہیں نکلتا پس جبکہ انسان کی الیی حالت ہے کہ اس کے خیال کے ماتحت ہروفت اچھے نتیج نہیں نکلتے۔ بلکہ بسااو قات برے نکلتے ہیں تو پھروہ کیا کرے۔

اس کے لئے صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے جو اہد ناالصر اطالمستقیم میں بتایا گیا ہے کہ انسان فدا کے حضور گرے اور عاجزی سے دعا کرے کہ اے فدا بچھ کو ہر امر میں فواہ وہ دینی ہو یا دنیوی صبح اور سیدھا راستہ دکھا تا کہ میں غلطیوں سے محفوظ رہوں چنانچہ فدا تعالی نے کمال شفقت سے ہر قتم کی غلطیوں سے محفوظ رہنے کے لئے یہ دعا سکھائی۔ جو عام دعا ہے۔ نہ کہ صرف فدا تعالی کا قرب عاصل کرنے کے لئے اسے صرف روحانی امور کے لئے مخصوص کرنا غلطی ہے اور یہ ایسی غلطی ہے۔ ور کئی آیات کے متعلق مسلمانوں نے کھائی اور بہت نقصان اٹھایا ہے۔ ایک تھم جو مخصوص تھا۔ اسے عام کر دیا گیا۔ اور جو عام تھا اسے مخصوص بنا لیا گیا۔ وہ آیت جس سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ اہدناالصر اطالمستقیم کی دعا عام ہے۔ اور ہرامر میں کی جاسکتی ہے وہ یہ ہے۔ کلا نمد ہؤ لاء (بی اسرائیل :۲۱) سفتے انسان جس قتم کی ذندگی چاہتا ہے ہم اس کو اس قتم کی کلا نمد ہؤ لاء (بی اسرائیل :۲۱) سفتے انسان جس قتم کی ذندگی چاہتا ہے ہم اس کو اس قتم کی

زندگی دے دیتے ہیں۔ اور جس قتم کی مدد ہم سے چاہتا ہے۔ اس قتم کی مدد پنچاتے ہیں۔ اگر کوئی ھخص دنیا کی جاہ و حشمت ہم سے مانگتا ہے۔ تو ہم اس کو دنیا کی جاہ و حشمت دے دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی ہم سے ہمارا قرب اور ہماری ملاقات جاہتا ہے۔ تو ہم اسے اپنے قرب میں جگہ دیتے ہیں۔ غرض کہ جس قتم کی دعاوہ ہم ہے مانگتا ہے اور جس قتم کی مددوہ ہم سے چاہتا ہے۔ ہم اسے ديتے ہیں۔ كاميانى كايمي ايك كت ہے كہ جو تكليف ہو۔ اس كے دور كرنے كے لئے خدا تعالى سے وعا کی جائے۔ اگر اس بات کو سمجھ لیا جائے۔ تو انسان غلطیوں سے محفوظ رہ سکتا اور ہر بات میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہماری جماعت کے بعض لوگوں نے بھی اس نکتہ کو اچھی طرح سے نہیں سمجھا۔ اور یمی وجہ ہے کہ آج اگر کسی کو کما جاتا ہے کہ تم دعا کرو۔ خدا تمہاری مشکلات حل کروے گا تو وہ کہتا ہے بورپ والے کون می دعا کرتے ہیں. کہ ہم دعا کریں جس طرح وہ دعا نہیں کرتے اور ان کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ہماری بھی حل ہو جائیں گی کیا وہ نہیں جانتا کہ اپنے گھرکے آدمی اور باہر کے آدمی سے الگ الگ معالمہ کیا جاتا ہے۔ دیکھو ایک طالب علم جو ہر روز سکول جاتا ہے اس کے جانے پریہ نہیں ہو تاکہ استاد آگے بردھ کر اسے ملنے کے لئے آئے اور ساتھ لے جا کر سکول کی ایک ایک چیز دکھائے اور نہ ہی اس کا دو سرے استادوں اور میٹر ماسٹروغیرہ سے تعاوف کرایا جاتا ہے لیکن اگر کوئی اجنبی معزز مخص سکول میں آئے تو اسے میٹر ماسٹراینے ساتھ لے جاکر سکول کے استادوں سے تعارف کرا تا ہے سکول کی اشیاء دکھا تا ہے۔ غرض کہ اس کی ہر طرح خاطر مدارات کرتا ہے۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ دونوں کی حیثیتیں الگ الگ ہیں۔ اور میشتوں کے الگ ہونے کی وجہ سے ان سے الگ الگ معاملہ کیا جاتا ہے۔

اس طرح کافروں اور مومنوں سے بھی الگ الگ معاملہ کیا جاتا ہے۔ وہ کافرجو خدا تعالی اور اس کے رسول کا منکر ہے۔ قیامت کو جھٹلا تا ہے۔ اسے مملت دی جاتی ہے اور اسے شرارتوں میں یماں تک ڈھیل دی جاتی ہے کہ اس کی شرارتوں کا پیانہ لبریز ہو جاتا ہے اور آخر وہ مستوجب سزا ہو کر سزا پا جاتا ہے۔ لیکن اس کے فلاف وہ انسان جو خدا تعالی سے ڈر تاہے۔ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ اور قیامت کا قائل ہے۔ اسے دنیا میں بھی ترقی دی جاتی ہے اور آخرت میں بھی وہ جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ غرض کہ مومن اور کافرکے حسب حال دونوں سے الگ الگ معاملہ کما جاتا میں داخل کیا جاتا ہے۔ غرض کہ مومن اور کافرکے حسب حال دونوں سے الگ الگ معاملہ کما جاتا ہے۔ کافرکو اس کی نافرہانیوں پر یک لخت نہیں پکڑ لیا جاتا اور نہ انعامات اللی سے جو عام قانون ہے۔ کافرکو اس کی نافرہانیوں کے لئے خدا تعالی نے رکھے ہیں۔ ان سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ قدرت کے ماتحت انسانوں کے لئے خدا تعالی نے رکھے ہیں۔ ان سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ

اسے اس طرح ڈھیل دی جاتی اور اس سے درگذر کیا جاتا ہے جس طرح کسی آقانے چند ہی دن سے کوئی نوکر رکھا ہو اور وہ گھر کی اشیاء کے متعلق بورا بورا علم نہ رکھتا ہو۔ ایسا نوکر اگر کوئی کام آقا کی منشاء کے خلاف کر دے تو آقا کو اس پر کم غصہ آئے گا اس ملازم کی نسبت جو سالها سال سے گھر میں رہتا ہو۔ سب باتوں کے متعلق کافی علم رکھتا ہو۔ کیونکہ اس نے سالہا سال آقاکی خدمت میں گذارے لیکن اس کی مرضی ہے ناواقف رہا۔ لیکن نئے ملازم پر اس لئے خفا نہیں ہو گا۔ کہ وہ ابھی ابھی آقا کے گھر آیا اور اسے ابھی پوری واقفیت حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ تو ایک ہی معاملہ میں دونوں سے الگ الگ سلوک کیا جائے گا۔ اس طرح مومن اور کافر کی حالت ہے۔ کافر آگر خدا تعالی ہے دعا نہ کرے تو وہ قابل گرفت نہیں اور اس کے نہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ اس کو تو گناہ کرنے اور گناہوں میں بوھنے کے لئے ڈھیل دی گئی ہے۔ اگر وہ اس ڈھیل کے زمانہ میں خدا کو یا دنه کرے۔ اور نه اس سے دعا مائلے تو اس پر الزام نہیں۔ لیکن وہ مومن جو که خدا تعالیٰ کو ہرایک چیز کا مالک جانتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ وہ ہرفتم کی دعائیں سنتا ہے۔ اور اپنے بندوں کی مشکلات دور کرتا ہے۔ وہ اگر دعا نہ کرے تو وہ گستاخ ہو گا اور اس کا دعا نہ کرنا ایس گستاخی ہو گی جس کی نسبت وہ بوچھا جائے گا۔ دعا کامیابی کا ذریعہ ہے۔ خزانے کی کلید ہے اور مومن کا معراج ہے اور قرآن شریف میں ایس کامل دعائمیں سکھائی گئی ہیں۔ جو وید زبور اور انجیل میں نہیں بائی جاتیں۔ پھر قرآن شریف میں نہ صرف دعاؤں کے سکھانے پر ہی اکتفاء کیا گیا ہے۔ بلکہ ان کی حقیقت ہلائی گئی ہے۔ لیکن پھر کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان تو دعاؤں میں مست ہیں اور وہ قومیں جن کی ذہبی کتابوں میں نہ تو ایس کامل دعائمیں سکھائی گئی ہیں اور نہ ہی ان کی حقیقت بتلائی گئی ہے۔ وہ دعاؤں کی پابند ہیں چنانچہ عیسائیوں میں دعا کرنے کی ظاہری صورت اب تک قائم ہے اور ان کے دعاؤں کے او قات مقرر ہیں۔مثلاً کھانا کھانے کے بعد وہ دعا کرتے ہیں۔ رات کو اپنے بچوں کو بغیر دعا کرانے کے سونے نہیں دیتے۔ اس طرح ان کے بچوں کے دلول میں دعا کی عظمت قائم ہوتی رہتی ہے۔ جو بوے ہو کر بھی اہم معاملات میں دعا کرتے ہیں۔ میں وجہ ہے کہ بورب کے برے برے خاندانوں کے رکن و ذہب سے تعلق نہیں رکھے۔ لیکن دعائیں کرتے ہیں۔ جنگ کے دنوں میں فتح کے لئے گرجوں میں دعائیں کی جاتی تقیں۔ اور متواتر ایک عرصہ تک کی جاتی رہیں۔ لیکن مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ جمال شریعت کے دیگر احکام کو ترک کر بیٹھے ہیں۔ وہاں دعاؤں سے بھی لاپروا ہو گئے ہیں۔ خواہ کوئی چھوٹا معاملہ ہویا برا کسی میں بھی دعاکی طرف انہیں توجہ نہیں پیدا ہوتی۔

خدا تعالی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلوة والسلام کو اس لئے جیجا تاکہ آپ ان کو دعاؤل کی حقیقت ہلائیں چنانچہ آپ نے آکر جس قدر دعاؤں پر زور دیا۔ اور ان کی قبولیت کی طرف توجہ دلائی۔ وہ آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحہ سے ظاہر ہے۔ آپ نے کھول کھول کر بتا دیا اور اپنے عمل سے دکھا دیا کہ دعا ہی اصل چیز ہے۔ اور میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر آپ نے جمال مسلمانوں کو دعا کی تحریض دلائی۔ وہاں اور قوموں کو ہتلایا کہ تمہاری کتابوں میں کامل دعائیں نہیں ہیں۔ یہ خصوصیت قرآن کریم میں ہی پائی جاتی ہے۔ اور اسلام نے قبولیت دعا کے جو طریق ہلائے ہیں۔ وہ اور کسی ندہب نے نہیں ہلائے اب اگر ہم قبولیت دعا کے وہ طریق جو حضرت مسیح موعود علیہ العلوة والسلام نے بتائے ہیں۔ نہ استعال کریں۔ تو ہماری مثال اس مخص کی سی ہو گی کہ جو کھیت کے منڈر پر بیٹھ جائے۔ اور سمجھ لے کہ کھیت خود بخود سرسز ہو جائے گا۔ یا ہماری مثال اس مخض كى سى ہوگى۔ جو گھر تو بنا آ ہے ليكن سردى اور گرى سے بيخے كے لئے اسے استعال نہيں كر آ۔ اگر ہماری جماعت کے لوگ کامیابی کے ان طریقوں سے کام نہیں لیتے۔ جو حضرت مسیح موعود نے فرمائے ہیں۔ تو صرف احمیت میں واخل ہونے سے کیا فائدہ۔ حضرت مسیح موعود نے آکر دعا کی حقیقت کو کھول دیا ہے۔ ورنہ آپ کی بعثت سے پہلے لوگ دعاکی حقیقت سے ناواقف تھے۔ وہ دعائیں کرتے تھے۔ لیکن ان کی مثال ایس تھی۔ جیسے ایک بچہ سرکنڈے کے کانے کو یا کسی اور لکڑی کو گھوڑا قرار دے کر ادھر ادھر دوڑ تا چرتا ہے۔ جس طرح اس کی حالت قابل معنکہ اور لا کق رحم ہوتی ہے۔ اس طرح ان لوگوں کی حالت تھی جو حضرت مسے موعود کی بعثت سے قبل دعائیں کرتے تھے لیکن دعاؤں کی حقیقت سے ناواقف تھے۔ بے شک وہ اس بچے کی طرح جو کانے کو گھوڑا سمجھ کر پھولا نہیں ساتا۔ اپنی دعاؤل پر پھولے نہ ساتے تھے۔ حالا نکہ ان کی دعائیں اس کانے کے گھوڑے سے زیادہ وقعت نہ ر کھتی تھیں۔ لیکن وہ دعائیں جو حضرت مسیح موعود نے سکھائی ہیں۔ اور وہ طریقے جو آپ نے بتائے ہیں وہ اس عربی النسل محورث کی طرح ہیں۔ جو خوب تیزی سے دوڑ ما اور جلدی منزل مقصود پر پہنچا دیتا ہے۔ پس بیر نہ سمجھو کہ پہلے ہم جس طرح دعائیں کرتے تھے۔ اس طرح اب بھی کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود نے آکر کیا کیا۔ آپ نے دعا کی حقیقت کو کھول دیا۔ اور اس کی قبولیت کو دکھا دیا۔ پس اب وہی دعا قابل قبول اور ذرایعہ کامیابی ہے جو حضرت مسیح موعود کی بیان کردہ حقیقت اور آپ کے فرمودہ طریقوں کے مطابق کی جائے۔

میں اپن جماعت کے لوگوں کو خاص طور پر تاکید کرتا ہوں کہ سورۃ فاتحہ کے مضمون کی طرف

توجہ کرو اور اس کے مطابق دعائیں کرو کہ خدا تعالی ہربات اور ہر امر میں تہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ اور جو طریقے حضرت مسیح موعود نے دعاکی قبولیت کے بیان کئے ہیں۔ ان کے مطابق دعا کرو۔ ورنہ تمہارا احمدیت میں داخل ہونا اور نہ ہونا برابر ہو گا۔ حدا تعالی ہم سب کے لئے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور اپنے قرب میں جگہ دے۔ آمین

(الفضل ١٩٢٥)